

# سُورة الإنفِطار



سيتالولاعلمعطعم

## فهرست

| 3 |        | نام:نام          |
|---|--------|------------------|
| 3 |        | زمانهٔ نزول:     |
| 3 | - Coll | موضوع اور مضمون: |
|   |        |                  |
|   |        | 133              |
|   | Only   |                  |
|   |        |                  |

### نام:

پہلی ہی آیت کے لفظ انْفَطَرَتْ سے ماخو ذہے۔ اِنفِطار مصدر ہے جس کے معنی بھٹ جانے کے ہیں۔ اس نام کامطلب بیہ ہے کہ بیہ وہ سورت ہے جس میں آسمان کے بھٹ جانے کا ذکر آیا ہے۔

### زمانهٔ نزول:

اس کا اور سورہ تکویر کا مضمون ایک دوسرے سے نہایت مشابہ ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ دونوں سور تیں قریب قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔

# موضوع اور مضمون:

اس کاموضوع آخرت ہے۔ مُسند احمد، ترمذی، ابن المنذر، طبر انی، حاکم اور ابن مردُویہ کی روایت ہے کہ حضرت عبد الله بن عمرؓ نے رسول الله مَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الل

اس میں سب سے پہلے روزِ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پیش آ جائیگا تو ہر شخص کے سامنے اس کا کیاد ھر اسب آ جائے گا۔ اس کے بعد انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ جس رب نے تجھ کو وجو د بخشا اور جس کے فضل و کرم کی وجہ سے آج تو سب مخلو قات سے بہتر جسم اور اعضاء لیے پھر تاہے ، اس کے بارے میں یہ دھو کا تجھے کہاں سے لگ گیا کہ وہ صرف کرم ہی کرنے والا ہے ، انصاف کرنے والا نہیں ہے ؟ اُس کے کرم کے معنی یہ تو نہیں ہیں کہ تُو اس کے انصاف سے بے خوف ہو جائے۔ پھر انسان کو خبر دار

کیا گیاہے کہ تُوکسی غلط فہمی میں مبتلانہ رہ، تیرا پورانامہ اعمال تیار کیا جارہاہے۔ اور نہایت معتبر کاتب ہر وقت تیری تمام حرکات وسکنات کونوٹ کر رہے ہیں۔ آخر میں پورے زور کے ساتھ کہا گیاہے کہ یقیناً روز جزابر پاہونے والاہے، جس میں نیک لوگوں کو جنّت کا عیش اور بدلوگوں کو جہنم کا عذاب نصیب ہوگا۔ اس روز کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا، فیصلے کے اختیارات بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہوئگے۔



On Sull Colly

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

### ركوعا

رکوء ١

# اللہ کے نام سے جور حمٰن ورحیم ہے۔

جب آسان پھٹ جائے گا، اور جب تارہے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے 1، اور جب قبریں کھول دی جائیں گے 2، اور جب قبریں کھول دی جائیں 2 گی، اُس وقت ہر شخص کو اُس کا اگلا پچھلاسب کیا دھر امعلوم ہو جائے 2 گا۔

اے انسان! کس چیز نے تجھے اپنے اُس ربِ کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سُک سے درست کیا، تجھے متناسِب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا 4؟ ہر گز نہیں 5، بلکہ (اصل بات یہ ہے کہ) تم لوگ جزاو سزا کو جھٹلاتے 6 ہو، حالا نکہ تم پر گراں مقرر ہیں، ایسے معزز کا تب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں آ۔

یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہتم میں جائیں گے۔ جزاکے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اُس سے ہر گز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزاکا دن کیا ہے؟ ہاں، متمہیں کیا خبر کہ وہ جزاکا دن کیا ہے؟ ہیں نہ ہو گافے، متمہیں کیا خبر کہ وہ جزاکا دن کیا ہے؟ بیہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرناکسی کے بس میں نہ ہو گافے فیصلہ اُس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہو گا۔ ط

### سورةانفطارحاشيهنمبر : 1 ▲

سورہ تکویر میں فرمایا گیاہے کہ سمندروں میں آگ بھڑکادی جائے گی،اور یہاں فرمایا گیاہے کہ سمندروں کو پھاڑ دیاجائے گا۔دونوں آیتوں کو ملاکر دیکھاجائے اور یہ بات بھی نگاہ میں رکھی جائے کہ قرآن کی روسے قیامت کے روز ایک ایماز بردست زلزلہ آئے گا جو کسی علاقے تک محدود نہ ہو گابالکل پوری زمین بیک وقت ہلاماری جائے گی، تو سمندروں کے پھٹے اور ان میں آگ بھڑک اٹھنے کی کیفیت ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ پہلے اُس عظیم زلزلے کی وجہ سے سمندروں کی تہد پھٹ جائے گی اور ان کا پانی زمین کے اُس اندرونی جھے میں اُتر نے لگے گا جہاں ہر وقت ایک بے انتہا گرم لاوا کھولتار ہتا ہے۔ پھر اس لاوے تک پہنچ کر پانی اپنے اُن دوابتد ائی اجزاکی شکل میں تحلیل ہو جائے گا جن میں سے ایک، یعنی آسیجن، جلانے والی، اور دو سری، یعنی ہائیڈروجن، بھڑک اٹھنے والی ہے، اور یوں تحلیل اور آتش آفروزی کا ایک ایسا مسلسل ردِ عمل ( Chain Reaction ) شروع ہوجائے گا، جس سے دنیا کے تمام سمندروں میں آگ لگ جائے گا۔ یہ ہمارا قیاس ہے، باقی صحیح علم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو نہیں ہے۔

### سورةانفطارحاشيهنمبر:2 🛕

پہلی تین آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے اور اس آیت میں دوسرا مرحلہ بیان کیا گیا ہے۔ قبروں کو کھولے جانے سے مرادلو گوں کااز سرِ نوزندہ کرکے اٹھایا جاناہے۔

### سورةانفطارحاشيه نمبر: 3 🔼

اصل الفاظ ہیں: ﷺ قَتَّمَتُ وَ أَنَّحَرَتُ - ان الفاظ کے کئی مفہوم ہوسکتے ہیں اور وہ سب ہی یہاں مر ادہیں:

- (۱) جواچھایابراعمل آدمی نے کرکے آگے بھیج دیاوہ میّا قَنَّمَتْ ہے اور جس کے کرنے سے وہ بازرہا
- وہ منا اَنْ عَرْتُ۔ اس لحاظ سے یہ الفاظ تقریباً انگریزی زبان کے الفاظ Commission اور Omission کے ہم معنی ہیں۔
- (۲) جو کچھ پہلے کیا وہ متنا قَتَّمتُ ہے اور جو کچھ بعد میں کیا وہ متااَ تَّحرَثُ ، یعنی آدمی کا پورانامہ اعمال ترتیب وار اور تاریخ وار اس کے سامنے آ جائے گا۔
- (۳) جواچھے اور برے اعمال آدمی نے اپنی زندگی میں کیے وہ مٹنا قَتَّمَتُ ہیں، اور ان اعمال کے جو آثار ونتائج وہ انسانی معاشرے میں اپنے پیچھے چھوڑ گیاوہ مٹا آنچوٹ۔

### سورةانفطارحاشيه نمبر:4🛕

لیعنی اول تواُس محسن پر پرورد گار کے احسان و کرم کا تقاضایہ تھا کہ توشکر گزار اور احسان مند ہو کر اس کا فرمانبر دار بنتا اور اُس کی نا فرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم آتی، گر تواس دھو کے میں پڑگیا کہ توجو پچھ بھی بنا ہے خود ہی بن گیا ہے ، اور یہ خیال تجھے کبھی نہ آیا کہ اس وجو د کے بخشے والے کا احسان مانے۔ دوسرے، تیرے رب کا یہ کرم ہے کہ دنیا میں جو پچھ تو چاہتا ہے کر گزر تا ہے اور ایسا نہیں ہو تا کہ جو نہی تجھ سے کوئی تیرے رب کا یہ کرم ہے کہ دنیا میں جو پچھ تو چاہتا ہے کر گزر تا ہے اور ایسا نہیں ہو تا کہ جو نہی تجھ سے کوئی خطاسر زد ہو وہ تجھ پر فالج گرا دے ، یا تیری آئکھیں اندھی کر دے ، یا تجھ پر بجلی گرا دے۔ لیکن تو نے اس کر یکی کو کمزوری سمجھ لیا اور اس دھو کے میں پڑگیا کہ تیرے خدا کی خدائی میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔

# سورةانفطار حاشيه نمبر:5 🛕

یعنی کوئی معقول وجہ اس دھوکے میں پڑنے کی نہیں ہے۔ تیر اوجو دخو دبتار ہاہے کہ توخو د نہیں بن گیاہے، تیرے ماں باپ نے بھی تجھے نہیں بنایاہے، عناصر کے آپ سے آپ جڑ جانے سے بھی اتفا قاً تُوانسان بن کر پیدا نہیں ہو گیاہے، بلکہ ایک خدائے حکیم و توانانے تجھے اس مکمل انسانی شکل میں ترکیب دیاہے۔ تیرے سامنے ہر قشم کے جانور موجو دہیں جن کے مقابلے میں تیری بہترین ساخت اور تیری افضل واشر ف قوتیں صاف نمایاں ہیں۔عقل کا تقاضہ بیہ تھا کہ اس کو دیکھے کر تیر اسر بارِ احسان سے حجک جاتا اور اُس رب کریم کے مقابلے میں تو مجھی نا فرمانی کی جر اُت نہ کر تا۔ توبیہ بھی جانتاہے کہ تیر ارب صرف رحیم و کریم ہی نہیں ہے، جبار و قہار بھی ہے۔ جب اس کی طرف سے کوئی زلزلہ یا طوفان یا سیلاب آجا تا ہے تو تیری ساری تدبیریں اس کے مقابلہ میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تجھے بیہ بھی معلوم ہے کہ تیر ارب جاہل و نادان نہیں بلکہ تھیم و داناہے ، اور تھمت و دانائی کالازمی تقاضا بیہ ہے کہ جسے عقل دی جائے اُسے اُس کے اعمال کا ذمہ دار بھی ٹھیرایاجائے، جسے اختیارات دیے جائیں اس سے حساب بھی لیاجائے کہ اس نے اپنے اختیارات کو کیسے استعال کیا، اور جسے اپنی ذمہ داری پر نیکی اور بدی کرنے کی طاقت دی جائے اسے نیکی پر جزااور بدی پر سزا بھی دی جائے۔ بیر سب حقیقتیں تیرے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اس لیے تُویہ نہیں کہہ سکتاہے کہ اپنے رب کریم کی طرف سے جس دھو کہ میں تُوپڑ گیاہے ،اس کی کوئی معقول وجہ موجو دہے۔ توخو د جس کسی کا افسر ہو تاہے تواپنے اُس ماتحت کو کمبینہ سمجھتاہے جو تیری شر افت اور نرم دلی کو کمزوری سمجھ کرتیرے سرچڑھ جائے۔ اس لیے تیری اپنی فطرت یہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ مالک کا کرم ہر گز اِس کا موجب نہ ہونا چاہیے کہ بندہ اُس کے مقابلے میں جَرَی ہو جائے اور اس غلط فہمی میں پڑ جائے کہ میں جو پچھ چاہوں کروں،میر اکوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

### سورةانفطار حاشيه نمبر: 6 🔼

یعنی در اصل جس چیز نے تم لو گوں کو دھوکے میں ڈالا ہے وہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے، بلکہ محض تمہارا بیہ احتقانہ خیال ہے کہ دنیا کے اس دارالعمل کے بیچھے کوئی دارالجزا نہیں ہے۔ اسی غلط اور بے بنیاد گمان نے متہمیں خداسے غافل، اُس کے انصاف سے بے خوف، اور اپنے اخلاقی رویتے میں غیر ذمہ دار بنادیا ہے۔

### سورةانفطارحاشيهنمبر:7 🛆

یعنی تم لوگ جاہے دار لجزا کا انکار کرو، یا اس کو حجطلاؤ، یااس کا مذاق اڑاؤ، اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت بیہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں شتر بے مہار بنا کر نہیں جھوڑ دیا ہے ، بلکہ اس نے تم میں سے ایک ایک آدمی پر نہایت راست باز نگران مقرر کر رکھے ہیں جو بالکل بے لاگ طریقے سے تمہارے تمام اچھے اور بُرے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں ، اور ان سے تمہارا کوئی کام چھیا ہوا نہیں ہے ، خواہ تم اند هیرے میں ،خلوتوں میں ، سنسان جنگلوں میں ، یا اور کسی ایسی حالت میں اُس کا ار زکاب کر و جہاں تنہمیں اطمینان ہو کہ جو کچھ تم نے کیاہے وہ نگاہِ خلق سے مخفی رہ گیاہے۔ ان نگراں فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کراماً کا تبین کے الفاظ استعال فرمائے ہیں، یعنی ایسے کاتب جو کریم (نہایت بزرگ اور معزز) ہیں۔ کسی سے نہ ذاتی محبت رکھتے ہیں نہ عداوت ، کہ ایک کی بے جار عایت اور دوسرے کی ناروا مخالفت کرکے خلافِ واقعہ ر پکارڈ تیار کریں۔ خائن بھی نہیں ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوئے بغیر بطورِ خو د غلط سلط اند اراجات کر لیں۔ ر شوت خوار بھی نہیں ہیں کہ کچھ لے دیے کر کسی کے حق میں پاکسی کے خلاف جھوٹی رپوٹیں کر دیں۔ان کا مقام ان ساری اخلاقی کمزوریوں سے بلندہے، اس لیے نیک وبد دونوں قسم کے انسانوں کومطمئن رکھنا جا ہیے کہ ہر ایک کی نیکی ہے کم وکاست ریکارڈ ہو گی، اور کسی کے ذمہ کوئی ایسی بدی نہ ڈال دی جائے گی جو اس نے نہ کی ہو۔ پھر ان فرشتوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ "جو کچھ تم کرتے ہواہے وہ جانتے ہیں" ، یعنی ان کا حال دنیا کی سی آئی ڈی اور اطلاعات ( Intelligence ) کی ایجنسیوں جیسا نہیں ہے کہ ساری تگ و دو کے باوجو دبہت سی باتیں ان سے چیپی رہ جاتی ہیں۔وہ ہر ایک کے اعمال سے یوری طرح باخبر ہیں ، ہر جگہ ، ہر حال میں ، ہر شخص کے ساتھ اسطر ح لگے ہوئے ہیں کہ اسے بہ معلوم بھی نہیں ہو تا کہ کوئی اُس کی نگرانی کر رہاہے، اور اُنہیں یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ کس شخص نے کس نیت سے کوئی کام کیا ہے۔اس لیے اُن کا مرتب کر دہ ریکارڈ ایک مکمل ریکارڈ ہے، جس میں درج ہونے سے کوئی بات رہ نہیں گئی ہے۔ اسی کے متعلق سورہ کہف، آیت نمبر 49 میں فرمایا گیاہے کہ قیامت کے روز مجر مین بیہ دیکھ کر جیران رہ جائیں

گے کہ ان کاجو نامہ اعمال پیش کیا جار ہاہے ، اس میں کوئی حچوٹی یابڑی بات درج ہونے سے نہیں رہ گئی ہے ، جو کچھ انہوں نے کیا تھاوہ سب جوں کا توں ان کے سامنے حاضر ہے۔

### سورةانفطارحاشيه نمبر:8 🛕

لیمنی کسی کی وہاں بیہ طافت نہ ہوگی کہ وہ کسی شخص کو اس کے اعمال کے نتائج بھکتنے سے بچاسکے۔ کوئی وہاں ایسابااثریا زور آوریااللہ کا چہیتانہ ہوگا کہ عدالتِ خداوندی میں اڑ کر بیٹھ جائے اور بیہ کہہ سکے کہ فلال شخص میر اعزیزیامتوسل ہے،اسے تو بخشاہی ہوگا،خواہ بیہ دنیامیں کیسے ہی بڑے افعال کرکے آیا ہو۔

